## پاکستان میں اسلامی نظام کفالت کے فروغ میں کوشاں اداروں کی خدمات ایک تخفیقی جائزہ

# Services of organizations working to promote the sponsorship of Islamic system in Pakistan

#### مفتى محمد راشداخان عوان

#### **ABSTRACT**

Pakistan is an Islamic democratic state wherein the enactment of Islamic system is utmost necessary. Kafalat (social security) is one of its parts where it is required to look after the orphans, widows and disadvantaged people with utmost care. Purpose of Kafalat is to provide benefit to needy and deserving people. The concept of Kifalat in Islamic system is to grant and provide services from food to education, health, jobs and other elements of human life. Today Pakistani society needs such Islamic system of Kafalat which revive the early golden era of Khilfa-e-Rashdeen and the world would accept that their only survival is in this system which is a complete code of life.

Keywords: Pakistan, Islamic System, Enactment, Kafalat (Social Security), Needy, Deserving People.

. لیکچرار :اسلامکاسٹیڈیز، سرسیدیونیورسٹیانحبینئر نگ اینڈ ٹیکنالوجی

#### موضوع كانتعارف

اسلام امن وسلامتی، صلاح و فلاح، ایثار و جمدردی، عیادت و تعزیت، غم خواری و غم گساری، انفاق فی سبیل الله اور خدمتِ خلق کادین ہے جس کا پیغام اور نظام فلاحِ معاشر ہاور اصلاحِ انسانیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو اس میں ایک چو تھائی حصّہ عقائد وعبادات کا ہے گر تین چو تھائی توجہ معاملات پر ہے۔ اس حدیث کے مصداق وہی لوگ ہیں جو انسانوں کی خیر خواہی اور نفع مندی کا سامان پیدا کرتے ہیں، ان کے قلوب خدمت، خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ جمہ وقت اسلامی ریاست کے اداروں اور ملاز مین میں رفاوعامہ کے منصوبوں اور عوامی فلاح و جبود کی تدابیر پر عمل پیراد کھائی دیتے ہیں۔ قرآنِ کریم کواگر جم تحقیقی نقطی کنظر سے دیکھیں تو جمیں بار ہار فاہی کاموں کے مضامین اور موضوعات کو بیان نظر آئے گا۔

اس آرشیکل کا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کفالت کی اجمیت وافادیت کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور اس موضوع کو سبجھنے کے لیے بس اتغابی جان لیناکافی ہے کہ خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔
کی انسان کے وُکھ درد کو بانٹنا حصولِ جنت کا ذریعہ ہے۔ کی زخمی دل پر محبت و شققت کا مر جم رکھنا اللہ کی خوشنود کی کا زریعہ ہے۔ کی مقروض کے ساتھ تعاون کر نااللہ کی رحمتوں اور ہر کتوں کو حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ کی بیار کی عیادت کرنا مسلمان کا حق بھی ہے اور سنت رسول بھی۔ کی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم نیکی اور ایمان کی علامت عیادت کرنا مسلمان کا حق بھی ہے اور سنت رسول بھی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم نیکی اور ایمان کی علامت ہے۔ دوسروں کے کام آنابی اصل زندگی ہے، اپنے لیے توسب جیتے ہیں، کا مل انسان تو وہ ہے، جو اللہ کے بندوں اور اپنے خوس بھی بیان کو وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے خدمت خلق کا مقبوم ہیں ہے: رضائے حق حاصل خلق کے لغوی معنی تعلوق خدا کی خدمت کرنا ہے اور اصطلاح اسلام میں خدمت خلق کا مفہوم ہیں ہے: رضائے حق حاصل کو گوں کے دلوں میں بلکہ بارگاہ صدیت میں بھی ہڑی عزب واحرام پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضااور قرب کا حقد اربن جاتا کو گوں بنر سکھاناہ اچھااور مفید مشورہ وہ بیاں میں جہری کی رہنمائی کرنا، کسی کی کھالت کرنا، کسی کی کھالت کرنا، کسی کی کھالت کرنا، کسی کی کھالت کو تعلیم دیناہ کو گوئی ہنر سکھاناہ اچھااور مفید مشورہ وہیں ہیں علی مربر سکھاناہ اچھااور مفید مشورہ وہی ہیں تھی مربر سکھان کو تعلیم دینا اور برائیوں ہیں مطالبہ کرتا ہے، وہ ایک معاشرتی اصلاح کا کامیاب نسخہ ہے، جس کی بدولت معاشرے کے افراد ایک دوسر کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔

ایک موقع پر نبین کریم اللهٔ اَلَیْلَهٔ نے ارشاد فرمایا: یعنی تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو پنچائے۔(۱)

اگرہم فی زمانہ اس حدیث کے آئینے میں پاکستان میں کام کرنے والے ویلفیئر اور این جی اوز کا جائزہ لیس تو ہمیں اس فرمان کے جذبہ کے تحت مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کام کرتے نظر آئیں گے جن میں سر فہرست دور حاضر کامشہور ادارہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بھی شامل ہے۔جو زندگی سے موت تک ۱۳۳ شعبہ جات میں میں دکھی، پریشان، شمگیں لوگوں کوخو شیوں اور راحتوں کی بہاریں لٹارہاہے۔

کیو نکہ ہر کوئی جانتاہے کہ ربّ تعالی نے اس دنیا میں امیر وغریب، مالدار و نادار، باد شاہ و فقیر ہر قسم کے لوگوں
کو پیدافر مایا۔ امیر وں، مالداروں، کو مال دیا توساتھ زکوۃ، خیرات وصد قات کے زریعے غریبوں کی مدد کرنے، ان کی دیکھ
بھال کرنے، یہاں تک کہ ان کی کفالت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
ایک دفعہ اپنی انگشت شہادت اور در میانی انگلی کو ملاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا: ترجمہ: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا
قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ (۲)

یعنی جس طرح شہادت اور در میان والی انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح وہ کفالت کرنے والا قیامت کی ہولنا کیوں میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بشارت صرف بنتیم کی سرپر ستی کرنے والے کے لئے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتاہے۔

اسی طرح حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم نے بہترین اور بدترین گھر کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھروہ ہے جس میں کوئی بیتیم ہواوراس کے ساتھ اچھاسلوک کیا جاتا ہواور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھروہ ہے جس میں کوئی بیتیم ہواوراس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔ (۳)

اور بالکل ای طرح ہیوہ کے ساتھ حسن سلوک اس کی نگہداشت کرنے والے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔: ہیواؤں اور مسکینوں کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والااس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور اس شخص کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ (م) شخص کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ (م) اسلام کا نظام کھالت

اسلام اس دنیا میں الیی روشی لے کر نمودار ہوا کہ ظلمت بھری دنیا کے گوشے گوشے کو نورانیت سے بھر دیا، صرف۳۳سال کی قلیل مدت میں اسلام نے اپنا لوہا منوالیا اور ہر میدان میں ایسا نظام پیش کیا کہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی،امراء کو عزت ملی تو غریبوں کو سکون اور آسائش ملی، ہر فرد دوسرے کے غم کو اپنا غم اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سیجھنے لگا، حتی کہ پورامعاشر ہا یک جسدِ واحد کا نظارہ پیش کرنے لگا، جس کے ایک جھے ک تکلیف کو محسوس کرنے والا صرف ایک عضوبی نہیں ہوتا، بلکہ پورا جسم ہوتا ہے۔

آج یورپ ناز کرتا ہے اس بات پر کہ اس نے کفالت عامہ (Social Security)کا تصور پیش کر کے عاجز اور محتاج لوگوں پر احسان عظیم کردیا ہے۔ اور اس کار خیر کا ہیر و بر طانیہ کے وزیر بیورج (Beberdge)کو گردانتے ہیں اس نے ۱۹۴۲ء میں بیورور پورٹ دنیا کے سامنے پیش کی جس کے ذریعے اہل حاجت کی مدد کی درخواست پیش کی گئی تھی ۔ اہل یورپ کے سامنے مختاجوں کے ساتھ مدد و ہمدردی کا یہ پہلا اقدام تھا۔ اہل یورپ کے نزدیک ۱۹۴۲ء میں بیورج (Beberdge)کا یہ اقدام مختاجوں کی کفالت کے میدان میں پہلا الل یورپ کے نزدیک ۱۹۴۷ء میں بیورج (Beberdge)کا یہ اقدام مختاجوں کی کفالت کے میدان میں پہلا کارنامہ ہے۔ گریہ پہلاکارنامہ صرف اہل یورپ کے نزدیک توجو سکتا ہے اہل اسلام کے نزدیک ہر گزنہیں کیونکہ اہل اسلام کے آخری پیغیر، محبوبِ پر وردگار، امّت کے غم خوار، بے کسوں کے مددگار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیج روز شُار، احد مختار، محمد رسول اللہ ملٹی ایک ہوئی ہو گئی۔ احد مختار، محمد رسول اللہ ملٹی آئی ہوگئی۔ کے ساتھ بی ایک و نیادر مصطفی ملٹی آئی کی مختاج ہوگئی۔

یورپ کا مشہور دانش وررابرٹ بریفالٹ (Robert Briffault) اس صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یورپ کی ترقی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تدن کا دخل نہ ہو۔ (۵) اسلام کا نظام کفالت بھی ایسا جامع نظام ہے جس میں بلاکسی شخصیص و امتیاز، معاشرے کے ہر فرد کو کسی نہ کسی شکل میں اتنا سامانِ معاش ہر حال میں میسر ہو جائے، جس کے بغیر عام طور پر کوئی انسان نہ اطمینان کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے متعلقہ فرائض و حقوق سرانجام دے سکتا ہے، اس نظام کے تحت ملکی و قومی دولت کی گردش کادائرہ کار چندا نفتیاء اور بڑے مالدار لوگوں کے در میان محدود نہ ہونے پائے کہ دوسرے ان کے رحم و کرم کے محتاج ہوں، بلکہ اس صورت میں تو اور بھی خصوصیت کے ساتھ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کہ معاشرے کے وہ افراد جو مسکین، محتاج اور نادار ہوں اور کسی طبعی عذر کی وجہ سے معذور ہوں، جس کی وجہ سے کوئی ہو معاشی کام کرنے اور اپنے لیے خودروزی کمانے کے لائق نہ ہوں، یا مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے حالت الی ہوگئی ہو قولی سے ضرورت مند افراد کی معاشی کفالت حکومت کی اولین ذمہ دار یوں میں شامل ہے اور اس طرح جو اُن کے عزیز وقریب ہیں، اُن کے ذمہ اِن کی کفالت ہوگی اور معاشرے کے دیگر جو مالدار لوگ ہیں وہ صد قاتِ واجبہ و نافلہ اور وقریب ہیں، اُن کے ذمہ اِن کی کفالت ہوگی اور معاشرے کے دیگر جو مالدار لوگ ہیں وہ صد قاتِ واجبہ و نافلہ اور

عطیات سے ایسے افراد کی کفالت کا انتظام کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے: اسلام افرادِ معاشرہ کے در میان جس معاشی مساوات کو پیدا کر ناچا ہتا ہے، وہ یہ نہیں کہ معاشرے کے تمام افراد کے در میان مال ودولت یکسال اور برابر ہو، جتنی اور جیسی ایک فرد کے پاس ہوا تنی اور ویسی ہی تمام افراد کے پاس ہو، کیونکہ ایسی مساوات، خیالی دنیا میں تو ہوسکتی ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوسکتی، اسلام جس مساوات کو چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ مال ودولت کی کمی بیشی کے ساتھ ساتھ افرادِ معاشرہ کے معیارِ زندگی اور مظاہر معیشت میں زیادہ سے زیادہ ہو، لہذا اسلام غنی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا زائد اور اضافی مال داور اضافی میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی اور روحانی عظمت اور اخلاقی برتری حاصل کرے۔

اس کے بعد یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے کہ مغربی دنیااور بعض جدّت کی طرف ماکل مسلم دانشور بھی یہ پروپیگیڈہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے کوئی معاشی نظام نہیں دیاان کا یہ کہناانتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے،اس لیے کہ معیشت کا تعلق حصولِ رزق اور پیدائش دولت ہے ہے،اور یہ بات واضح ہے کہ کھانے پینے، پہننے،اوڑ ھے اور رہنے سہنے کے لیے انظام کیا جاناانسانی تاریخ کا اتناقد یم عضر ہے، جتنی دنیا کی تاریخ، تو کیاایسا ممکن ہے کہ اسلام آنے کے بعد ہزار سال تک (جو کہ دنیا میں اسلام کے عروج کادور ہے) لوگ ضروریاتِ زندگی سے محروم سے؟ ہر گزنہیں! بلکہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مختصر دور تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کہ جو نظام محض ہر گزنہیں! بلکہ حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا مختصر دور تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، کہ جو نظام محض ساتھ قائم رہا، پھر غیر ول کی سازشوں اور کو ششوں سے اِس نظام کے ختم ہونے تک ایک ہزار برس لگ گئے، یعنی جو فلسفی معاش ساتویں صدی عیسوی میں انسانیت کے سامنے آیاائس کے اثرات ستر ہویں صدی عیسوی تک بہت بڑی آباد کیااس نظام کو اپنائے ہوئے ہوئے۔ پھر اِس نظام کو فر سودہ کیو کمر کہا جاساتہ ہوئے۔ پھر اِس نظام کو فر سودہ کیو کمر کہا جاسکتا ہے؟

اسلامی نظامِ معاش و نظامِ کفالت کو برباد کرنے کے لیے برسہابرس کی کوششیں ہوئیں، منصوبے بنے، اُن پر عمل ہوا، اورایک حد تک اِن اسلام دشمن عناصر کو کامیابی بھی ہوئی، اُن منصوبوں میں سے ایک منصوبہ نظامِ انشورنس بھی ہوئی، اُن منصوبوں میں سے ایک منصوبہ نظامِ انشورنس کے مقاصد پر ہے جو اسلام کے نظامِ کفالتِ عامہ کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا، ایک نظر اِس مغربی نظامِ انشورنس کے مقاصد پر ڈال لی جائے تاکہ اس کے مقابل اسلام کے نظامِ کفالت کی جامعیت اور افادیت پوری طرح واضح ہو جائے۔

نظام انشورنس ساجی اور معاشی تحفظ کاضامن نہیں بن سکتا، کیوں کہ اِس کادائرہ کارانتہائی محدود ہے، اگر تھوڑا بہت نظر آرہاہے تو محض اِن ہی افراد کے لیے یہ نظام ہے، جو سمپنی کی پالیسی لیتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو عام طور پر سر مایہ دار ہی ہوتے ہیں، اِس نظام میں ایسے طبقہ یا فراد کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جو اُن کے پالیسی ہولڈ ر نہیں ہیں، جو معاشی دوڑ میں پیچے رہ گئے ہیں، ایسے افراد کو سہارا دینے کا، ان کا ساتھ دینے کا، ان کو چلانے کا کوئی پروگرام یا کوئی حصہ نہیں ہے، جو معاشی دوڑ میں پیچے رہ گئے ہیں، اِس نظام میں نہ بیتیم بچوں کے سروں پر رکھنے کے لیے دستِ شفقت ہے، نہ بیوہ کو کھلانے کے لیے ایک لقمہ حال تو یہ ہے کہ جس کا مزدور خاوند ہیمہ کمپنی میں اپنایالین اس بیوہ کا ہیمہ نہ کراسکا تھا، اِس نظام میں اُن غرباءاور مساکین کے لیے کوئی پالیسی یا انتظام نہیں ہے، جو مکان نہ ہونے کے باعث کھلے آسان تلے زندگی بسر کررہے ہیں یادن ہر مزدوری نہ ملنے کے سب بھو کے سونے پر مجبور ہیں، ایساکیوں ؟ اِس لیے کہ وہ بیمہ سمپنی کے ممبر نہیں ہیں۔

مذکورہ تفصیل کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے، کہ نظام انشور نس جس پر آج مغرب فخر کر رہاہے اور غریوں کو اپنا محسن ہو نابتارہاہے، جس کے پُر فریب اور پُر کشش اشتہارات ہر فکر کو دور بجیجے! اور غم کو اپنے قریب بھی نہ بھتکنے دیجے! کا سبق پڑھارہے ہیں، دراصل یہ (نظام) مذموم سرمایہ کاری کی کو کھسے جنم لینے والاا یک نیا نظام استحصال، دولت کو اپنے پاس جع کرتے رہنے کا جدید حیلہ اور عالم اسلام میں یہودی کاروبار کو فروغ دینے والا ذہنی، فکری و عملی منصوبہ ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امیر کے لیے سب بچھ اور نادار و بے کس غریب کے لیے بچھ نہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے نظام کفالتِ عامہ کو پہچانے اور اس کی جامعیت اور کاملیت کا بڑی بیدار مغزی اور پری بصیرت سے جائزہ لیجے کہ کتنا دودھ اور کتنا پائی ہے؟! جس کا مقصد اسلامی ریاست کے متمول، صاحبِ ثروت افراد پوری بصیرت سے جائز اور شرعی طریقے سے لے کر اور غرباء و مساکین و معذورین سے بچھ بھی نہ لے کر مملکت وریاست کے متمام بشتہ دوریات کی کفالت، غیر متوقع پیش آمدہ حادثات کا بشتہ دون است کی تلافی کی ضانت دینا ہے۔

یہ نظام (کفالت) اس معاثی نظام کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد محض معاثی کفالت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ امن وسلامتی کی ضانت دیناہے، اس (اسلامی نظام) کار کن بننے کے لیے کوئی قسط اور کوئی فیس نہیں ادا کر ناپڑتی، بلکہ صرف احکاماتِ الٰہیہ کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہوئے اسلام کو بحیثیت ضابطہ حیات تسلیم کرنا، امراء کا جائز شرعی واجبات (زکاۃ، صدقات واجبہ، عشرو غیرہ) ادا کرنا ور کی زندگی اللّٰہ کا بندہ بن کر رہنا اور بصورتِ ذمی، اسلامی ریاست کا وفاد ارشہری بن کر رہنا اور معمولی جزیہ (بدلِ تحفظ) کا ادا کرنا ہے۔

اسلام جس قسم کا نظام کفالت پیش کرتا ہے،اس میں اوّلیت اس بات کو دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی فی فی سے کہ اسلامی ریاست کا کوئی شخص بنیادی ضروریاتِ زندگی ہے محروم نہ رہے،اس نظام میں امیر کو ترغیب دے کر،اور آخرت کا خوف دلا کریہ درس دیاجاتا ہے کہ وہ غریب اور محروم المعیشت تک اس کی ضروریاتِ زندگی پہنچائے، جو شخص مفلس اور نادارکی حاجت روائی نہیں۔

## عصرِ حاضر میں نظام کفالت کی ضرورت ہے

سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ بیہ افرادِ معاشرہ سے سخاوت کو بالکلیہ ہی ختم کر دیتا ہے، چنا نچہ اس نظام کی کسی بھی کتاب کو اُٹھا کے دیکھ لیاجائے کہ اس میں سخاوت وفیاضی کا کوئی ایک بھی عنوان ڈھونڈ نے سے نہ مل سکے گا، اس کی وجہ بھی ہے کہ اس نظام کا خمیر ہی بخل اور امساک سے اٹھایا گیا ہے، جب کہ سخاوت وفیاضی کر بمانہ اَخلاق کے وہ جھے ہیں جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے فقراء و مساکین کی محبت، دنیاداری کی حقارت جیسی عمدہ روحانی غذا پاتے ہیں، نبی اکرم نے سخاوت وفیاضی کے اوصافی خذا پاتے اللہ بین، نبی اکرم نے سخاوت وفیاضی کے اوصافی جمیدہ کے ذریعے اپنے مال ودولت میں امت کے غریب و بے کس کو بھی شامل فرما یا اور اس طرح گرد شِ دولت کی راہیں کشادہ کر دیں اور بخل وار تکاز دولت کی عاداتِ رذیلہ کے مضرا اثرات کو ختم فرما یا، اور اس خصلتِ جمیدہ میں امت کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما یا، جابجاان کی ذہمن سازی کی، کبھی ترغیب کے ذریعے اور کبھی ترجیب کے ذریعے اور کبھی ترجیب کے ذریعے میں است سے بڑھ کر خود آپ گا اپنا پاکیزہ عمل نمونہ تھا، جس کی ادنی سی جھلک پہلی بار نازل ہونے والی و تی کے وقت آپ پر طاری ہونے والی گھر اہٹ کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی اعلی صفات شار کروانا ہے، جیسا کہ ابو عبد اللہ حمد بن اساعیل بخاری متوفی تاکہ تھی ترکی وقت قبل فرماتے ہیں:

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَا وَالله مَا يَخْزِيكَ الله أَبَدا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ تَحْمِلُ الكلَّ وَتَكُسِبُ المَعْدُومَر وتُقُيى الضَّيف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ -

''(آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کر) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ہر گزنہیں! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ تور شتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اُن کو کما کر کھلاتے ہیں، ناتوانوں کے بوجھ اُٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔''(۲)

یہ توآپ النے آرائی کی صفاتِ عالیہ کی ایک ادنی سی جھلک ہے، ورنہ تو پوری حیاتِ طیبہ یہی اُسوہ پیش کرتی ہے۔ یہ فرمان بھی کا فی ہے کسی بھی بستی میں کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ رات بھر بھو کار ہاہو، تو اللہ رب العزت کا ذمہ اس بستی ہے بری ہے۔ نبی اکرم نے غرباء کی امداد کی اس قدر ترغیب دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے گئے کہ ہمارے پاس جو زائد اموال بیں ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، جیسا کہ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف بن مری النووی (۱۳۲ھے۔ ۱۷۲ھ) نقل فرماتے ہیں:

عَنْ أَنِ سعيدِن الْخُدُرِى رضى الله عنه قال: بَينَهَا نَحُنُ فِي سَفَىٍ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ الْهُ جَاءَ رَجُلُّ عَلَى رَاحِلَةِ له، فَجَلَ يضِي فُبُ بَصَهُ لا يبيناً وشِمالاً، فقال رسول الله عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مَعَه فَضُلُ عَلَى رَاحِلَةِ له، فَجَلَ يضِ فَلَ يَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ وَادَلَه فَضُلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ وَادَلَه فَضُلُ مِنْ زَادٍ، فَلْيعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ وَادَلَه فَضُلُ عَنْ أَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَى لاَ مِنْ أَنْ فَضُل مِنْ أَصَافِ المال ما ذكر حتى رَأَيْنا أَنَّه لا حَقَى لا حَيْمِ مِنّا فَ فَصُل مِنْ أَصْافِ المال ما ذكر حتى رَأَيْنا أَنَّه لا حَقَى لا حَيْمِ مِنّا فَ فَصُل مِنْ أَنْ فَضُل مِنْ أَنْ فَضُل مِنْ أَنْ فَنْ لَا مَنْ لا وَلَا مَا وَلَا مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ مَنْ لا وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکر م کے ہمراہ ایک سفر میں سے کہ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، تو نبی اکر م نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہووہ اور جس کے پاس ضرورت سے زائد زادِراہ ہواور جس کے پاس ضرورت سے زائد زادِراہ ہو تو وہ (اُس توشے کو) اُسے دے دے جس کے پاس زادِراہ نہ ہو، حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آپ مختلف انواع کے اموال (اسی طرح اور وں کو دے دینے) کا ذکر فرماتے رہے کہ ہم (میں سے ہرایک) نے گمان کر لیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے ضرورت سے زائد مال پر کوئی حق نہیں''<sup>2</sup>

حدیث شریف میں تو یہاں تک حکم ہے کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسر ہے آدمی کو اپنا مہمان بنالے،اورا گرچار (آدمیوں) کا کھانا ہو تو پانچویں یاچھٹے کو (اپنا مہمان بنالے)۔دوسری روایت میں ہے کہ دوافراد کا کھانا تین افراد کو کفایت کر جائے گااور تین کا کھانا چار کو کفایت کر جائے گا۔

یہ ہیں وہ تعلیمات جو اسلام کی جامعیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کریہ امت وحدتِ امت کا خمونہ پیش کر سکتی ہے، یہ تصور امت کے اندر سے منافقت کی بوتک مٹادیتا ہے، اور امت مسلمہ کویک جان کر دیتا ہے، اس کی بہت ہی دکش تعبیر حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے:

مومنین کی مثال ان کے آپس میں محبت و شفقت، اُنس و مودت اور لطف و کرم میں ایک جمع کی مانند ہے، جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچی ہے توسارا جسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کیا مغرب کا پیش کر دہ نظام انشور نس، اسلام کے نظام کفالت عامہ کے برابر ہو سکتا ہے ؟ اس کے علاوہ اور بہت ہی روایات مغرب کا پیش کر دہ نظام انشور نس، اسلام کے نظام کفالت عامہ کے برابر ہو سکتا ہے ؟ اس کے علاوہ اور بہت ہی روایات و آثار اس بارے میں منقول ہیں۔ جیسا کہ شخ ابو محمد علی بن احمد بن حزم اند لسی الظاہری (متو فی ۲۵۲ ہے) سے منقول ہے:

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور تین سوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق یہ روایت در جی صحت کو پہنچتی ہے کہ (ایک مرتبہ) ان کا سامانِ خور دونوش ختم ہونے کے قریب آلگا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جس جس کے پاس جس قدر ہے، وہ حاضر کرے اور پھر سب کو یکجا کیا اور ان سب میں برابر تقسیم کر کے سب کو قوتِ لا بہوت کا سامان مہیا کر دیا۔ اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا، نگا یاضر وریاتِ زندگی سے محروم ہے تو مالدار کے خاص مال میں سے اس کی کفالت کر نافر ض ہے۔ (۱)

غور کریں اس حدیث شریف میں نبی کریم نے اشعری قبیلہ والوں کی اس وجہ سے تعریف کی کہ جب بھی سفر حضر میں ان کے ہاں غلہ کی کی ہو جاتی تو وہ اپناغلہ ایک کپڑے میں جمع کر دیتے اور پھر برابر تقسیم کر لیتے، چنانچہ آپ ملٹی ایک کپڑے میں جمع کر دیتے اور پھر برابر تقسیم کر لیتے، چنانچہ آپ ملٹی ایک کپڑے میں ان سے ہوں۔ (۹)

خلاصہ کلام! اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے تعاون و تکافل کا وہ اعلیٰ ترین معیار قائم کرتاہے، جس کی بلندیوں تک آج ندموم سرماییہ دار اور لادین اشتر اکی ذبہن رکھنے والے کا تخیل، پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام معاشی کمزوریاں دور کرنے کے لیے اجتماعی کفالتِ عامہ کا جو تصور پیش کرتاہے اُسے صرف وعظ و تلقین ہی تک نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اسے صرف انفرادی اور اجتماعی کفالتِ عامہ کا جو تصور پیش کرتاہے اُسے صرف انفرادی اور اجتماعی وجدان کے رحم و کرم کے سپر دکیاہے، بلکہ اسلامی ریاست کے امیر المومنین کو ذمہ دار بنایاہے، کہ وہ اس نظام کو عملی جامہ پہنا نے اور اس کے احیاء میں آنے والی ہررکاوٹ دور کرے۔

## اسلام کا نظام کفالت کن کن افراد کے لیے مفید ہو گا؟

اما ابويوسف القاضي يعقوب بن ابراجيم الانصاري البغدادي الفقيه (متوفى، ١٨٢ه ) ككھتے ہيں:

اسلامی ریاست میں بسنے والے چونکہ صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے، بلکہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں توریاست میں مقیم ہر مسلم وغیر مسلم کی کفالت اس نظام کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ مبارک میں جب حیرہ فتح ہوا تواس موقع پرایک معاہدہ لکھا گیا جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے کفالت عامہ کاذکرہے، ملاحظہ ہو: وَجَعَلتُ لهم أيها شيخٍ ضعُفَ عَنِ العَمَلِ أو أصَابَتُه افةٌ مِنْ افاتٍ أو غَنِياً فافتَقَىَ وصَارَ أهلُ دينه يتَصَدَّقُونَ عليه، طُرِحَتْ جِزْيةٌ، وعِيلَ مِنْ بيتِ مالِ المسلمينَ وعِيالُه ما أقامَر بدارِ الهجرةِ ودارِ الإسلام-

اس کامفہوم ہے ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ: میں طے کرتاہوں کہ اگر ذمیوں میں سے کوئی ضعیف ہو، کام نہ کر سکتاہو، یا آسمانی یاز مینی آفات میں سے کوئی آفت اس پر آپڑے، یاان کا کوئی مالدار محتاج ہو جائے اور اس کے اہلِ مذہب اس کو خیر ات دینے لگیں، توالیہے تمام افراد کا جزیہ معاف ہے، اور بیت المال سے ان کی اور ان کے اہلِ خانہ کی کفالت کی جائے گی، جب تک وہ دار الہجر قاور دار الاسلام میں اقامت پذیر ہوں۔ اسی تناظر میں دورِ فاروقی کا مجھی ایک واقعہ ملاحظہ کر لیاجائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نامینا بوڑھ شخص کو جمیک مائتے دیکھا، اس سے پوچھنے پر پنہ چلا کہ وہ یہودی ہے،

بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نامینا بوڑھ شخص کو جمیک مائتے دیکھا، اس سے پوچھنے پر پنہ چلا کہ وہ یہودی ہے،

بھیک مائکنے کا سبب دریافت کیا تواس نے جواب دیا کہ جزیہ کی ادائیگی، معاثی ضروریات اور پیرانہ سالی نے (بھیک مائکنے پر
مجبور کر دیا) یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، جو موجود تھاوہ دیا، اور پھر بیت المال کے خزانی کی مجبور کر دیا) یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، جو موجود تھاوہ دیا، اور پھر بیت المال کے خزانی کی محنت (بصورتِ جزیہ) تو کھائیں مگر اس کے بڑھا ہے میں اسے بھیک مائلنے کے لیے چھوڑ نہیں کر سکتے کہ اس کی جوائی کی محنت (بصورتِ جزیہ) اور کھر سے نزدیک یہاں فقر اء سے مراد مسلمان مفلس ہیں دیں، قرآن پاک میں ہے : (انگلالھنگر قتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمُسْکِيْنِ) اور میرے نزدیک یہاں فقر اء سے مراد مسلمان مفلس ہیں (اور مساکین سے مراد اہل کتاب کے مساکین و فقر اء ہیں) اور یہ سائل مساکین اہل کتاب میں سے ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جزیہ معاف کر دیا۔ (۱۰)

مذکورہ بالا اور اس جیسی اور بہت می نظائر سے بیہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نظام کفالت بلا تمیز مسلم وکافر سب کے لیے ہے، بیرایساا بررحمت ہے جو باغ اور کوڑے کرکٹ، ہر جگہ برستا ہے۔ ضرور پات دوفتم کی ہیں

انسان کی ضروریات دوفتهم کی ہیں: اوّل وہ ضروریات جن پر انسان کی زندگی کا دار ومدار ہے،اور دوسری وہ ضروریات جو حیاتِ انسانی میں نکھار کاسبب بنتی ہیں: پہلی قشم کی ضروریات: ضروریات کی اس قشم میں بنیادی طور پر خوراک، لباس، جائے سکونت، اور ابتدائی وضروری طبتی امداد شامل ہے، اسلامی حکومت تمام مذکورہ ضروریات کو پورا کرے گی۔ اسلامی حکومت کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر فرد خواہ وہ امیر ہویا فقیر، مرد ہویا عورت کو اس کی استعداد اور حالت کے مطابق ان تین بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے ہر قشم کی سہولیات پہنچائے، وہ تین چیزیں سے ہیں:

ا۔ کھانے پینے کی سہولت، کیوں کہ یہ ہر فرد کی زندگی کا ذریعہ ہے،اوراس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں۔ ۲۔ لباس کی ضرورت، خواہ وہ روئی کا ہو یا کتان (قیمتی کپڑا) یا اُون کا۔

> سو ازدواجی زندگی کی سہولت، کیوں کہ یہ انسانی نسل کی بقاء کے لیے ضروری ہے۔ یادرہے!اسلام کے اقتصادی نظام میں تمام ائمہ مجتہدین کا بھی یہی مسلک ہے۔(۱۱)

دوسری قسم کی ضروریات: اس قسم میں وہ ضروریات شامل ہیں، جوانسان کواخلاقی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے اور معاشر تی اعتبار سے مضبوط کرتی ہیں، ان میں تعلیم و تربیت، صحت و دیگر مصائب، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ افراد کی کفالت، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی، نومولود بچوں کے وظائف، اپانچے و ناکارہ افراد کی کفالت، سرایوں کی تعمیر، خواتین اسلام کی کفالت و غیرہ و غیرہ و غیرہ ۔ (۱۲)

#### نظام كفالت كي وسعت وجامعيت

اسلام کے نظام کفالت عامہ کی حدود کیا ہیں؟ تو جانناچاہیے کہ جوں جو اسلامی ریاست وسیع ہوتی جائے گی اور وسائل بڑھتے جائیں گے ،اسی طرح کفالت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، چنانچہ اسلام کا نظام تکافل و کفالت عامہ کی وسعت، جامعیت، کاملیت وحدود کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللّٰہ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے جنمیں خلیفہ راشد تسلیم کیا گیا ہے۔

ابوعبید، قاسم بن سلام بن عبدالله الهروی البغدادی، (متوفی، ۲۲۴ه) نقل فرماتے ہیں:

مذکورہ روایت کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے گورنر کے نام کھا کہ وہ لو گوں کے عطایاان کواداکر دیئے ہیں، مگر بیت المال کی رقم بنگی کے عطایاان کواداکر دیئے ہیں، مگر بیت المال کی رقم بنگی پڑی ہے (اس کا کیا کروں؟) تو آپ نے کھا کہ ایسے مقروضوں کو تلاش کر وجھوں نے کسی بغیر نادانی کے کاموں کے ، یا بغیر فضول خرچی کے قرض لیا ہو،ان کا قرض اداکر دو، گورنر نے لکھا کہ میں نے ایسے تمام (مقروضوں) کے قرضے اداکر دیے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے بیت المال میں رقم بھگئی ہے، آپ نے لکھا کہ ہر ایسے کنوارے کو تلاش کر وجس کے پاس

مال نہ ہو، مگر وہ شادی کرناچا ہتا ہو، اس کی شادی کراؤ، اور اس کا مہرادا کرو، گور نرنے لکھا کہ میں نے جس کسی کوالیا پایا، اس کا نکاح کراد یاہے، مگر پھر بھی بیت المال میں رقم باقی ہے، آپ ؓ نے لکھا کہ ہر ایسے ذمی (شخص) کو تلاش کروجس پر جزیہ ہو، اور (مفلسی کے باعث) اپنی زمین آباد کرنے سے عاجز ہو، اسے قرضہ دوتا کہ وہ اپنی زمین (کی آباد کاری) کا کام کرنے کے قابل ہو جائے، کیوں کہ ہم ان (ذمیوں) کو صرف ایک سال یا دوسال کے لیے ہی نہیں رکھنا چاہتے (بلکہ ان سے حسن وسلوک کا طویل رشتہ چاہتے ہیں)۔ (۱۳)

اس روایت سے خوب اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کا نظام کفالتِ عامہ کتنا جامع اور وسیع ہے کہ وسائل کی دستیابی کے ساتھ ساتھ اس کادائرہ بڑھتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے ،اور پھر رعایا کی ضروریات کی پیمیل کااندازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ، جیسا کہ یحییٰ بن آدم ،ابوز کریاابن سلیمان قرشی (متوفی ۲۰۳ھ) سے منقول ہے: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

أما وَالله! لَبِن بَقِيتُ لِأرامِل أهل العراقِ لأدعنهن لا يفتُقِين إلى أميرِ بعدى.

فرمایا:اللہ (جل شانہ) کی قشم!ا گرمیں اہلِ عراق کی بیواؤں کے لیے (اگلے سال تک) زندہ رہ سکا، تواخیس ایسا (غنی) کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی امیر کی اعانت کی محتاج نہ رہیں گی۔<sup>(۱۵)</sup>

حضرت ابومجمه عبدالله بن عبدالحكم بن اعين بن ليث بن رافع المصري (متوفى ، ٢١١هه ) لكهة بين :

اور پھران خواہشات کی سیمیل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دورِ خلافت میں ہوئی جس کی طرف ان کے ایک گورنر یحییٰ بن سعیدنے اشارہ کیاہے،ملاحظہ ہو:

قال يحيى بنُ سعيد بعثنى عبرُ بنُ عبدِ العزيز رحمه الله إلى صدقاتِ إفريقية، فاتتَضَيتُها وطَلَبُتُ فقياء، نعطيها لهم، فلم نجد بها فقيراً ولم نجد من يأخذها منى، قد أغنى عبرُ بنُ عبد العزيز الناس، فاشتريتُ بها رقاباً فأعتقتهم، وولائهم للمسلمين.

'' بحیلی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے افریقہ میں صد قات کی وصولی کے لیے بھیجا، میں نے صد قات وصول کیے اور ایسے لوگوں کی تلاش کی جنمیں صد قات دے سکوں، مگر ایسا شخص نہ ملاجو صدقہ قبول کرے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اہل عراق کو (اتنا) غنی کر دیا تھا (کہ انھیں صدقہ قبول کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی تھی) بالآخر میں نے اس صدقہ سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا''(۱۵)

یہ انتہاء ہے اسلام کے نظام کفالتِ عامہ کی، اس حقیقت سے نظریں چُراکر مغرب کے قائم کردہ نظاموں کو قائم کردہ نظاموں کو قائم کردہ نظاموں کو قائم کردہ نظام نہیں تواور کیاہے؟ قائم کرنا،ان کورواج دینا بالخصوص نظام انشورنس کو اسلام کے اس کامل نظام کے مقابل کھڑاکر ناظلم نہیں تواور کیاہے؟ انسان کا بنایا ہوا نظام شاید قانون سازکی تجوری کو تو بھر سکتا ہو، لیکن ہر انسان کے لیے وہ مفید و معاون ہو، ایسا ہونا محال ہے،اس عالمی ضرورت کو پوراکرنے کے لیے قانونِ الٰمی ہی کار گرثابت ہو سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔(۱۲)

پاکتان کی سطح پراگر ہم نظام کفالت کا جائزہ لیں تو ہمیں کفِ افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔اسلامی جمہوریہ ملک میں اسلامی نظام ناپید نظر آتا ہے کچھ نجی ادارے اپنے طور پر اس نظام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کررہے ہیں جو باعث صد تحسین ہے۔

## پاکستان میں شعبہ کفالت پر کام کرنے والے چنداداروں پراک طائرانہ نظر اید ھی چا کلڈ کیئر اور بچوں کی کفالت سینٹر:

پچوں کو گود لے نااوران کی حفاظت و نگرانی کی تاریخ 1949 سے ملتی ہے۔ اید سی کفالت سینٹر کاعملہ اور بیگم بلقیس اید سی خود ان بچوں کے کھانے اور خوراک کی نگرانی کرتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے تمام اید سی مراکز پر ایک عدد جھولا کا قیام کیا گیا ہے۔ جس میں پورے ملک سے ناجائز اور غریب بچوں ان جھولوں میں رکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر ان لاوارث نومولود بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو عطیہ کیا جاتا ہے اور جو کہ ہماری پالیسی کے مطابق ان کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ اید سی کفالت سینٹر مکمل طور پر اس فیملی کی چھان ہیں کر کے ہی بچپان کو سونپ دیتا ہے۔ سالانہ کی بنیاد پر 250 بیچ کفالت سینٹر مکمل طور پر اس فیملی کی چھان ہیں کر کے ہی بچپان کو سونپ دیتا ہے۔ سالانہ کی بنیاد پر 250 بیچ کفالت کے لئے دیئے جاچکے ہیں۔ اید سی کفالت کے لئے دیئے جاچکے ہیں۔ اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لاوارث بچوں کو با قاعدہ کفالت کے لئے دیئے جاچکے ہیں۔

### سيلاني ويلفيئرانثر نيشنل ٹرسٹ كاشعبه كفالت

پاکتان میں شعبہ کفالت پر کام کرنے والے چنداداروں میں سر فہرست کرا چی شہر کامشہورادارہ سیانی ویلفیئر انٹر نیشنلٹرسٹ ہے۔ جس نے نورانی چور نگی نمائش پر مستحقین کی کفالت کے لئے ایک شعبہ (وَارُ اللَّفالہ) قائم کیا ہے۔ جس میں جدید فری گار منٹس شاپ اور تقریباً 5,000 گھرانوں کی ماہانہ کفالت کی جاتی ہے، اس کفالت میں ماہانہ راشن، الکیٹرک بِل، گیس کے بل، اسکول فیس، شادیوں کا انتظام، بچوں کے اسکول میں نئے سال کے تعلیمی اخراجات اور دیگر ضروریات فراہم کی جارہی ہیں۔

اس کفالت میں بے سہارا خاندانوں کی بڑے مر بوط انداز میں کفالت کی ذمہ داری بوری کی جاتی ہے۔ اس کفالت میں خاندانوں کی مکمل اکھوائری (Inquiry) کر کے جن کو جو ضرورت ہوتی ہے اس کا مکمل لحاظر کھا جاتا ہے۔

یعنی ۱۲ مہینے ان کے ماہانہ راش ،الیکٹر ک بِل ، گیس بِل ، گھر کا کراہے ، بچوں کی اسکول فیس ، سردی گرمی کے کپڑے ،

یچوں کی تعلیمی ضرور بات ، عیدین کے موقع پر خصوصی تعاون ، علاج معالجہ کے اخراجات ، بچیوں کی شادی بیاہ میں اور دیگر گھر میلو ضرور بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان گھر انوں میں بیتم ہیواؤں کے گھرانے ، معذوروں کے گھرانے ، کم آمدنی والوں کے گھرانے ، معشدہ کفیل کے گھرانے ، تم آمدنی والوں کے گھرانے ، مشتدہ کفیل کے گھرانے ، قیدیوں کے گھرانے ، مشتدہ کفیل کے گھرانے ، قیدیوں کے گھرانے ، جیلوں میں لا پیتا افراد کے گھرانے وغیرہ شامل ہیں۔ ان گھر انوں کی ہر دکھ سکھ میں سیلانی بڑھ چڑھ کر تعاون کرتا ہے۔ رمضان المبارک ، عید بقر عید کے موقع پر خصوصی بینی ، سردی گرمی کے کپڑے اور گھر کی دیگر ضروریات کا سامان ادارہ ایسے گھر انوں کی ۱۲ ماہ کفالت کی ذمہ داری اٹھا کر ان کو خوشیاں فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلانی میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلانی مدور ہوپ چھاؤں میں ان کی مدد کرتا ہے۔

### منهاج ويلفيئر فاؤنديش كاشعبه كفالت

منہاج ویلفیئر فاؤنڈیش مبارک باد کی مستحق ہے کہ اس نے معاشر سے کے ایسے محروم، محاج، بے کس و بے بس یتیموں کو سہارادیے اوران کی مکمل کفالت کا اہتمام کیا ہے یہی دین کی اصل روح ہے۔ معاشر سے کاوہ طبقہ جنہیں اللہ رب العزت نے وسائل دے رکھے ہیں ان کے وسائل میں ایسے یتیموں، بے سہارا محتاجوں اور مسکینوں کا بھی حق ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مرکزی سطح پر 500 بچوں کی مکمل کفالت کے لیے آغوش کا ادارہ قائم کیا ہے اور ملک بھر میں اس کی شاخیں قائم کی جار ہی ہیں۔

#### الخدمت فاونزيشن كاشعبه كفالت

الخدمت فاونڈیشن سینکڑوں سے زائدیتیم بچوں کی کفالت کررہاہے۔الخدمت فاؤنڈیشن کے دس الخدمت آغوش ہوم قائم ہیں جہاں بچوں کی رہائش،خوراک، تعلیم اور تعمیر شخصیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

## المصطفى ويلفيئر سوسائثي ٹرسٹ كاشعبہ كفالت

المصطفیٰ ویلفیئرٹرسٹ اپنے شعبہ کفالت کے ذریعے ہزاروں بچوں کی کفالت میں مصروفِ عمل ہے۔ ہزاروں بچوں میں مصروفِ عمل ہے۔ ہزاروں بچوں میں اسکول کٹ تقسیم کی جاتی ہیں۔ المصطفیٰ نے بتیم بچیوں کی سپانسر شپ کے منفر دیرو گرام کا آغاز بھی کیا جس کے تحت بتیم اور بے سہارا بچیوں کور جسٹر ڈ کر کے ان کی ماہانہ کفالت جاری ہے۔ المصطفیٰ کا حافظ سپانسر شپ پرو گرام بھی کامیاب ثابت ہوا جس کے تحت حفظ کے طالبعلموں کی رجسٹریشن کر کے انہیں ماہانہ وظائف مہیا کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ آر شیکل

ند کورہ بالا چند دلاکل و برہان سے فقط اس موضوع کی اہمیت کو اجا گرکر نامقصود تھاور نہ یہ موضوع سمندر کی موجوں کی طرح بے کنار ہے۔ اس آرٹیکل میں اسلامی نظام کفالت کو مختصر آبیان کیا گیا ہے جو وقت کی ضرورت کو سیجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور ان چنداداروں کاذکر کیا گیا ہے جو پاکستان میں نظام کفالت کو اپنے شیئں رائج کرنے کی مکمل کو شش کرر ہے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم اجر ہے جو ساری زندگی روزہ رکھنے اور رات بھر کے قیام سے بھی حاصل خہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا وہ نصور ویلفیئر اور نصور کفالت ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں دی جاسمتی۔ پاکستان ایک اسلامی جہور یہ ملک ہے۔ اس میں اسلامی نظام کا نفاذ اشد ضروری ہے تاکہ غریب، مسکین، میتیم و بیواؤں کی کفالت باحسن وخوبی سرانجام دی جائے۔ غریب و مستحق لوگوں کو اسلامی نظام کفالت کے ذریعے فائدہ پہنچا یاجائے۔ اسلامی نظام کفالت کی ضرورت ہے۔ جو اسلام کے اولین دور کی یاد تازہ کردے، کی جاتی ہے۔ آج پاکستان کو ایسے ہی ایک اسلامی نظام کفالت کی ضرورت ہے۔ جو اسلام کے اولین دور کی یاد تازہ کردے، خلفائے راشدین کے ادوار کا نقشہ سامنے آجائے۔ اور اپنے تواپنے بیگائے بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ اسلامی نظام کفالت میں ملک و قوم کی بقاو سلامتی ہے۔

#### حواشي وحواله جات

ا ـ مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قشرى نيشاپورى (٢٠٦ه/٢٦١ه/ ٨٢١ء ـ ٨٧٥ء) ـ الصحيحـ، كتاب السلام، باب استحاب الرقية من العين، جهم، ص٢٤٢ا، رقم الحديث: ٢٣، بيروت، لبنان: داراحياء التراث العربي ـ +دار ابن حزم ـ

۲- بخاری، ابوعبدالله محمر بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (۱۹۴ه / ۲۵۲ه/۱۸۹-۵۸۰) دانسجی، کتابالادب، فضل من یعول یتسیما، ج۵، ص۲۲۳۷، رقم الحدیث:۵۲۵۹، بیروت، لبنان: داراین کثیر، الیمامه، الطبعة الثالثة: ۵۷ ۱۳۵۰

۳- بخاری، ابوعبدالله محمه بن اساعیل بن ابراتیم بن مغیره (۱۹۳ه /۲۵۲ه / ۱۸۰۰ ـ ۸۷۰۰) ـ انصیح، کتاب الادب، باب فضل من یول یتبیا، ج۵، ص۲۲۳۷، رقم الحدیث:۵۲۵۹، بیروت، لبنان: دار این کشیر، الیمامه، الطبعة الثالثة: ۷۰ ۱۳هـ

The making of humanity, P: 190 ,Robert Briffault - 4

۲- بخاری، ابو عبد الله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (۱۹۳هه/۲۵۷ هه/۱۸۰ ـ ۵۷۰ه) الصیح، کتاب بدء الوحی، ج1/ ص۷،رقم الحدیث:۳۳، بیروت، لبنان: دار ابن کشیر، الیمامه، الطبعة الثالثة: ۵۰۷هه + دار طوق النجاقه

۷- نووی، ابوز کریا محی الدین یحیل بن شرف بن مری (۱۳۱ه ۱۷۷۰ه) دریاض الصالحین، باب الایثار والمواساة، رقم الحدیث:۵۲۱ه، ص:۱۷۷۰ بیروت، لبنان: دارالسلام

۸ ابن حزم، ابو مجمد على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي الظاهري(۳۸۳ هـ - ۳۵۲ هـ / ۹۹۳ و ـ ۱۹۴۰ و) المحلى بالآثار، كتاب الزكاة، إن العدا فرض على الأغنياء مايكفي الفقراء، ج۴/ص۲۵ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية ـ

۹ نووی، ابوز کریا محی الدین بحیلی بن شرف بن مری (۱۳۱ه - ۲۷۲ه ) دریاض الصالحین ، باب الایثار والمواساة، رقم الحدیث:۵۶۸، ص:۱۷۳- بیروت، لبنان: دارالسلام -

• اله يوسف، القاضى ليتقوب بن ابراتيم الانصارى البغدادى الفقيه (١٣١ه مـ ١٨٢ه) كتاب الخراج، باب: في من يجب عليه الجزية، ص ١٣٦٠-بيروت، لبنان: دار المعرفة + قاهرة، مصر: الطبعة السلفية -

اا ـ مولاناحفظ الرحمن سيوهاروي \_ اسلام كا اقتصادي نظام، ص:١٥٣٠، دبلي، بندوستان: ندوة المصنّفين \_

۱۲\_ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبدالرحمن بن ابي بكر بن مجمد بن ابي بكر بن عثان (۸۳۹هه /۹۱۱هه/۱۳۴۵=۵۰۵ء) ـ تاريخ الخلفاء لبغداد، عراق: مكتبة الشرق الحديد

سارابو عبيه، قاسم بن سلام بن عبد الله الهروى البغدادى، (٣٢٣هه) كتاب الاموال، كتاب مخارج الفيئ، باب تعجيل اخراج الفيئ ج1/ص١٩٩٩، قم: ٩٢٥ بيروت، لبنان: دارالفكر، ٨٠ ١٩هه -

۱۳ يحيى بن آدم، ابوزكريا ابن سليمان قرشي ( متوفى ٢٠١٣هـ) ـ كتاب الخراج، باب الرفق بألل الجزية، رقم الحديث: ٢٣٠، ص٥٣٠ ـ لا مور، پاكتان: المكتبة الاسلامية، ١٩٧٣ء ـ بيروت، لبنان: المكتبة العلمية ـ

1۵ عبد الله بن عبداتکم بن امین بن لیث بن رافع،ابومجمد المصری (۱۳۳هه)۔سیرة عمر بن عبد العزیز،ج۱/ص۲۵ بیروت،لبنان:عالم الکتاب-۱۳۰۴هه۔ ۱۲۔مفتی راشدؤسکوکی ،ماہنامہ دارالعلوم ،کالم: اسلام کا نظام کفالتِ عامہ شاره۱۲، عبلہ:۹۵،محرم الحرام ۱۳۳۳ما،جحری مطابق و سمبر۲۰۱۱ء۔